National Property of the Contract of the Contr التركائ القاطعة فِيُ رَدِّمُ حَلَّةِ الدَّعُوَةِ لِلُوَهَابِيَّه الميوني الميانية الميانية التا محيت الى تاورى

والمراد المراد ا

# 

مصنّف عبرِ مصطفّے غلام رضا محرُ محِتت علی قادری ابنِ محرُ علی کھرل السساکسنے

تعقیل شکا مذرد سیرواله

گہنہ گڑھی

ان فدام سیدالسادات فخر الصلحاء پیرِطریقت ربهبرِست مربیب سیداعجاز علی شاه گیلانی زیب سجّادهٔ استانه عالیه جروشاه هیم

## جمله حقوق محفوظ بيس

نام كتاب: الدلائل القاطعه

في رد مبلّه: الدعوة للوهسابيه

محد محبت على قادري كعرل

مفحات: ۵۷م

بادادل مارج ملاووار

بانخ مو تعداد:

محداکم معرفت طفردارالک بت منتی بمندی مشریث داماند بارلایو كآبت:

مطيع ۽

الامان پر جینگ پریس ار دوبازار لا ہو مطبع ,

تيمت: مِلغ شِهِماً روپے

یں اور اولیاء اللہ کے متعلق زبان درازیاں کرنسے ہیں اور کہررہے ہیں ا ، 19 د کی جنگ یں نہ کھ بزرگان میں کام آئے نہی تعرہ حیدری کا کا ایا۔ اگر سے فات مندو کہدیں كر الے مسلانوں ١٥ مركى جنگ بي تو تم كہتے ہے كہ ہميں يہ عظيم فتح و كاميا ہي اس مے حاصل ہوئی کہ ہمارارب سچا اور قدرت واللہے اس کی مددسے ہمیں فیخ ماصل ہوئی توبتاؤکہ ۱۹۷ء کی بھائے بی تہادارب سچا اور قدرت والا تہائے كام كيون نه آيا اور تهارى مدكوكيون نه بينيا توكيا جواب دوگے ؟ بجرتم سے برحيتا بول كرا ولياء عظام كعقيدت مندغلا مول كوير كبريسي بروكه اولياء عظام کمزورفیا فتیارین اس بےوہ ا ،۱۹۱ کی جنگ یں تمارے کھوگا) سَرَات بير مجى ذرا سبلاؤ كرجب كويت بيرعواق في قبضه كيا تو تهار المائدي سعودی با دستا بهون اور هکرانون کواینی حکومت و بادستایسی کی فکر سوئی تب اہنوں نے تم وسٹمنانِ اسلام کفارومشرکین ہیود ونصادی کو بلا لیاکتم آکر ہماری با دشاہی کو بچا و اور حرین شریفین کی حفاظت کرو۔ کیا تمہارے نجری سعودى حكراؤن كوخدا غاسب وبرتربركوئي بجروسه نديها اوراس حقيقي يذكار كى مدوىم الهنين مجديقين سه تقاكم النول ني التُدجل شا نه كواس لا تى بهي نه سمجاكہ وہ اپنے گھراور لینے جبیب كے رومنہ كی تفاظت كرسکے گا۔ توتر مین كی حفاظت کے بیے ترین اکے انہ ای دیٹمنوں کو بگا بیا اورا سلام کی ضافت کے ہے اسلام کے ابری دیتمنوں کو بلا لیا۔

بابهفتم

اس میں دوفصلیں آیں گی اوّل میں ویا بیوں کے رسالہ مجلّہ الدعوہ کی گستانا نہ عبارت مکھی جائے گی اور دوم میں اس عبارت کا تنقیدی جائزہ لیا

جاتے گا۔

نصل اقل: ندکورہ رسالہ گ گتا خانے عبارت کے بیان ہیں۔
وہ یوں ہے۔ سناہے پاک بین ہیں ایک جنتی در وازہ بھی ہے جب ہیں سے
گزرنے کولگ اپنی سعا دت سمجھتے ہیں ہی وجہ ہے کہ وہ پویس کے ڈنڈے کھا کہ
جی اس در وازے سے گزرتے ہیں ہیکن اس دسوازے کوجنتی در وازہ کسنے وار
دیا ؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی کا فرمان اس بارے میں خاموش ہے جب
اللہ تعالیٰ اور نبی کسی بات کو بیان ذکر ہی تو کیا کسی اور کوئی ماصل ہے کہ وہ
ابنی طرف سے ایسا حکم جاری کرسے ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا
راستہ ایک ہی راستہ ہے جو صراطِ مستقیم اسید ھا راستہ ہے اور جوجنت کو جا آ
ہے جبکہ دو سرے تمام راستے شیطان سے داستے ہیں اور جو ضلا است و گرا ہی
کے راستے ہیں اور جن کا آخری سرا جہنم پوجا ختم ہوتا ہے۔ بہند سطرین آگے
جبل کے کھتے ہیں اور جن کا آخری سرا جہنم پوجا ختم ہوتا ہے۔ بہند سطرین آگے

دنیا بس اگرکوئی جنتی جگرہے تواس کا بیان مبی رسول الندیان الفاظ یس فرمادیا ہے۔

مَسَا بَبُنَ بَيُتِی کَهِ بُہُوی کَوُحنَهٔ مُسِنُ دَیَاضِ الْبَحَنَّةِ وَ میرے گھراور میرے منبرکے درمیان جنت کے باغوں بی سے ایک باغ ہے۔ صبح بخاری کمآب المناسک باب کوا ہمیتہ النبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان تعری المدینہ صبح مسلم کمآ ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ واقعی بیرجنت کا ایک باغ ہے اور رسول اللہ نے سے فرمایا ہے کہ ہوئے تھے فرمایا ہے کہ ہوئے وگوں نے فرمایا ہے اور جنت کا بہ باغ رسول اللہ کی قبرے ساتھ ہی ہے کئی لوگوں نے جنتی دروازہ بنا کررسول اللہ کے ساتھ متعا بلہ کی تو ہنیں مثمان کی ہے ؟ کیوں کہ

قبوں بربرسال میلے اور عرس مناکروہ حج کا مقابلہ تو پہلے ہی سے کہتے دہے بیں اگرالیا ہی ہے تو بھراس بہنی دروازے کو ہیسٹہ کے لیے بندکردینا چاہیئے ، مگر کیا کیا جائے اس ملک کا باوا آ دم ہی نرالا ہے بہاں اسلام کے فعلا فن ہر چیز کو برداسٹ کیا جاتا ہے اور ہر کھلے کفر کی موصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مجتہ الدعوۃ صفی شمارہ سم بر ۱۹۹۹ء۔

فصل دوم ، ویا بیول کے رسالہ مجلّۃ الدعوۃ کی مذکورہ عیارت پر تنقیدی جائزہ میں۔

ان دیا بیون کا بیر کہنا . . . کیکن اس دروازے کوجنتی دروازہ کس نے قزار دیا ؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارسے بین فاموش سے۔ جیب اللہ تعالیٰ اور نبی کسی بات کو بیان نہ کریں تو کیا کسی اور کوئی ھال ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسا حکم جاری کرفتے ؟ اذجا نب گدائے اولیاء۔

# سیّرنا شیخ فربدالدین گیخ شکود حمته الدّعلیه کا جنتی درواز کسی نے لینے پاس سے نبیں بنایا

فریدالدّین کنج شکر کے دوخه کا جنتی دروازه کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا بلکہ اس کے متعلق موایت یوں ہے کہ شنج الاسلام سیّرنا با با فرید گئے شکر رحمته الله علیہ کے وصال سے بعد آپ کے مرید سعید مجوب اللی حضرت نظام لدین الله علیہ کے وصال سے بعد آپ کے مرید سعید مجوب اللی حضرت نظام لدین الله علیہ وسلم کی زیادت اولیا در حمته الله علیہ دسلم کی زیادت سے مشرف بواتو آپ صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ الله تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس درواز ہے سے گزر سے گا جنتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہیں۔

مَسنُ دَخَسَلَ هَسنَهِ وَ النّبَابَ أَمِسنَ جو اس دروازه می داخل مواامن می آگیا-اب اس ارشا ومصطفے صلی الله علیه وسلم سے تا بت مبوا که فرید گنج حذمت از اس ارشار میں در ریستا

شکرکے جنتی درواز سے کو نود خال کا منات رب ذوا بحلال اور اس کے مجوب ملی اللہ علیہ وسلم نے جنتی دروازہ قرار دیا ہے اور کسی نے نہیں ۔ نیزیں کہا ہوں کہ اگر مزار فرید الدین کنج شکر رحمتہ اللہ ملیہ کے متعلق سرکار ود عالم صلی للہ فی علیہ وسلم کا مخصوص ارتباد نہ مجمی ہوتا بھر بھی ابل ایمان کو اولیا اللہ کے مزارات نے کے درواز وں کے جنتی ہوئے میں کوئی شک منیں اس سے کہ ہرمومی خلص ما کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم جاڑانی فلا ایک کی حدیث اس امریو متناہ سے۔

### سرمومن مخلص کی قبرجنت کا باغ ہے

عَنُ قَسَادَةً مَنَا أَنُّى بِنُ مَالِثِ قَالُ قَالَ بَيَ اللهُ مَلَيْهِ وَسَدَمَ إِنَّ الْعَبُ وَا وَالْحِنْ فَى قَبُوا وَسَوَىٰ وَاللهُ مَلَيْهُ وَسَدَمَ إِنَّ الْعَبُ وَا وَاوْضِعَ فِى قَبُوا وَسَدَمُ اللهُ مَاكُنَ تَقُولُ وَ مَنَا لِحِمْ قَسَالَ مَنَا لِحِمْ قَسَالَ مَنْ اللهِ مَاكُنَ تَقُولُ اللهِ مَاكُنَ تَقُولُ اللهِ مَاكُنَ تَقُولُ اللهِ مَاكُنَ تَقُولُ اللهِ مَلَى اللهُ مَاكُنَ تَقُولُ اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَاكُنَ تَقُولُ اللهُ مَاكُنَ تَقُولُ اللهُ مَلَى اللهُ مِلْمَا اللهُ مُن اللهُ مَلَى اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ

#### خُتَضُرًا إِلَىٰ يَوُمِ يُبُعَثُونَ-

# میتت وفناکے جانے والوں کے

يا وَل يوسنول كي أواز سُنباً ہے!

حضرت قاده كہتے ہيں مم كوانس بن مالك رضى الله عند في بيان كيا کم نبی التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے شک بندہ کو جب اس کی قبر میں رکھا جا آ ہے اور اس کے پاس سے حب وگ والی پیٹنے ہیں تو بلا تنبہ صروروه ان کے باوں پرستوں کی آبٹ کوسنتا ہے۔ فرما با اس کے باس دو فرشت آتے ہیں اس بھادیتے ہیں تواسے کہتے ہیں تواس تخصیت کے متعلّق کیا کہنا تھا فرمایا ہی برحال جومومن ہے وہ تو کمتاہے میں گواہی دیتاہوں كرب شك وه الله كا بنده فاص اوراس كارسول ب فرما يا بهراس كها ما ما ہے اپنے دورخ کے ٹھکانے کو دیکھ، اب اللہ تعالیٰنے اس کے ساتھ تجھے جنت سيمسكن برل ديا ہے۔ نبى الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا بس وه ان دونوں جگوں کو بوری طرح دیمے دلیتا ہے۔

حضرت قباده ب كماكدانس رصى التدعنه نے مهم كو بيان كياكه اس كي قبر میں اس کے بیے ستر گزوسعت دی جاتی ہے اور یوم نستور کاس اس کی قبر گلزار بنادی جاتی ہے۔ اس مدسیت سے تا بت ہواکہ برموم خلص کی قرحنت کے باغوں میں سے باغ بئے بھراولیا رکوام ہو کہ کامل واکمل ومن بیں ان کے مزارات ہنت کے باغ کیوں نہیں ؟